

DIGITIZATION: QASID KITAB GHAR BIJAPUR.

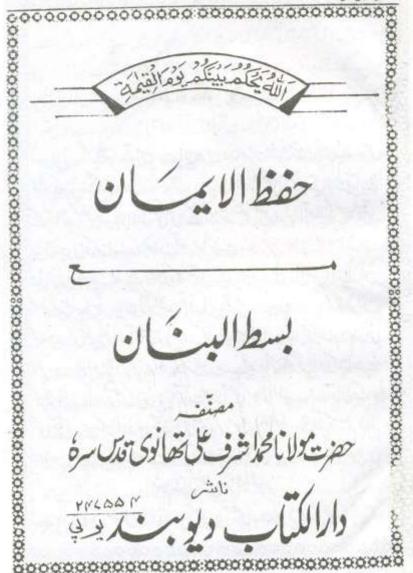

## واللها الركان الرحانة

مسوال بركيا فرماتي بي حاميان دين و ناحران شرع متين اس بانساس ہے کہ بجدہ کی دوشم ہیں ۔ تعبدی اور تعظیمی ۔ تعبدی الشرنعالے ہے اور طبیح کسی کے ساتھ مختص نہیں۔ لہذا تعظیماً سجد ہ قبور زے ۔ اور کبتا ہے کہ طواف قبور جا ترہے دلیل جواز حضرت مولانا شاہ حت محدث د بلوی کامقولہ ہے۔ انتہاہ فی سلاسل اولیار اللہ ر سطرار بیان ذکرکشف قبور فرماتے ہیں وبعدہ ہفت کرہ طوات درآن بكير تخواندآغازاز راست كند تعده طوت يايان رخساره نهايهى سے طواف اور سی دہ اور دلومر قبورسے کچھ جائز ہوگیا اور کہنا ہے ك دفيتين بين - بالذَّات اس معنى رجا لا لغيب خلاتعال كيسوا ل نهين ہوسكتا اور بواسط؛ ال معنى كررسول الشَّرْضِلي الشَّي عليه وسلم عالم النيب تضح زيدكا برامستدلال اورعقيده وعمل كبيها ہے ، بينو

ہے التہ کلام اس میر اطرف كے بين اوراكر وارع مرقراك وحدست مل لقريس أس كاجأ تشرلعيت 0000:0000

جواب برہے کہ بیکم اس صورت میں ہے جب کر ہما كباكما بمواوراس كوممنوع زقرارديا بوور موں مشکوۃ میں ابوداؤد سے نقل قال اتبت الحير كاذا تتهميسجد رسول الله صنى الله عليه وسلمه احق ان يسجد الله صلى الله عديه وسلم فقلت اني اتبت الحير لأفرأت يسجد وكالمرزيان لهم وإنت احق ال يسجد لك فقال لي ارأبت ومررت بقسرى اكنت تسجداله فقلت لافقا احعل الله لعم عليهم ومرد ه میں پینجا توان لوگور ان بوگوں کو دکھاکہ اسنے سردار کوسیرہ کرتے ہیں تو آپ زیاد ، ترستی

اس کو بھی سحدہ کر و کے میں ا ديث تفاياسجدة تخيد اكرسحدة ع زت جابی موصحار کا برارتیه مالكناك ممكن سے كمونك ز ہونیکا اختال ہو ہیں اسے تفابلكه سحاره تحبيرتفاء س سجدة تحييه كے اجازت چاہتے پر حضوراً صیفرہی کا تص ہے مواكه رسحدة تحبيه جاري نشر بعيت مير

لتے جیت کافی پذہون کفتکوتہ ىدە كرنا توجدىث دہ ترام ہے تی کہ وہی صحال جوح كربهن قركوتونيس وكرناا س قدر مذموق عليج ب كراس مين ان كوتر د منجيد زندگی میں اشتباہ تفاجور فع کر دیا گیا اس سے وا ت سے زیادہ تبدیبیں ہوا ان کی قبور کوسیدہ جساكه الجبي بيان ہوا سواورول پرموت قوي طاري ہو۔ سے بہت زیادہ بعد بوجاتا ہے ان کی قبور کو سجدہ کرنا زیادہ سے بھی

ام ہوگا رتومسئلہ کا ثبوت تھا، حدیث ہے مرعی اجتہا داور يرتعي مجت ہے اور چوخص ائمہ كامقلدائے كوكيتا ہواس۔ كالجى دليل باس الناس كالمحلي القل كرتا بول. وكذامايفعلونه من تقبيل الأرض بس يداى فحرام والفاعل والواضى بهأثمان لاناه يشيه عم يكفران على وجه العبادلة والتعظيم كفروات على وح التحية لاوصار أشامرتك على الكبولا. ا بر بہ ہے کواس طرح جو لوگ زمین اوس کرتے ہیں علماراور ارول کے سامنے پر حام ہے اور کرنے والا اور راضی ہونے والا دونوں ہیں۔ کیونکر برعمادت بت کے مشابہ ہے اور آیا وہ کاف ے کا بانہیں سواکر بطویق عیادت اور عظیم ہوتت تو وہ کا فہ ہوجا بازيين بوسى كوصرف مشابهبت عرادت كيوجه سيحرام كها توسيره جس بيل واست مس عمادت اور تعظیم کا ایک حکمر برمان کراہے کہ ا اس کی خاطرسے تا ویل کردی۔ وسرے سے برنقسیم ہی درست نہ ہوگی

تال كوجائز كهاجا وب اسى طرح روزه اورج فيق أتمة بهم أنهن رطفته لتے و کاریا کا ل راقبا هذاهوالحق ماذابعدالحق الاالضلال-جواب برموال دوم، حديث بين ميد الطواف حول لوة روا لا التزمين ي والشاكي والعارجي طواف فاية 

بازكے ہے اورظا ہرہے كۆتشىپە بىرى شېر بركا اختېرا وصا ف يلحوظ ہوتا راسی کے اعتبارے کشبیہ ہوا اورنهاز کا اخبهر وصف اس کاعیادت ہوتا ہے لیں تشبیراسی وصف اعتبارہے ہول ہیں مدلول حدیث کا بہے کہ جس طرح خ اسحاطرح طواف بهمي عبارت ہے اور عبادت كاغيراللہ كے۔ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور ہرمسلمان کاعفیرہ ہے اور زندہ کے مردہ کے ساتھ ایسے معاملات کا زائد ترحرام ہونا اوپر ثابت ہو حکا بس والصح بواكه طوا ف غيربيت الشه مطلقًا حرام! ورطوا ف قبورا ورزيا وهراه النتوي علاركا ويجفة - في اللطائف الوشيدية عن شو المناسك لعلى القارئ والإيطوت اى الايدا ورحول البقع الشريينة لان الطوات من مختصات الكعبة المنسفة یعنی طواف ز کرے روضة منورہ۔ وربروردوعا لمصلي الشرعبرو كاطوات منوعب جن كاحبات برزخير برنسبت حضران وى زے تورورے اوليارى قبور كاطوات توزياره ترممنوع بوگا۔ 

بإلتهم طلقائزام اورقبورانبهار كازباده حرام اورم ه سے زیادہ حرام، جیسا جواب سوال اول میں اس پومکی ہے، رہ کیامولاناشاہ ولی الشدیما ہے کاارش مایل کھے تھے تبین کیونکریہ طواف اصطلاحی نہیں ہے جوآ ليح كماجا تاب اورجس كى مانعت نصوص شرعيه-طوات نغوی ہے بینی محض اس کے گرد میرنا واسطے پیدا کرتے مناسب روحی کے ماحب قرکے ساتھ اور لینے فیوش روہ بھی عوام کے لئے جہیں جن کوفرق مرات کی تمزیبیں ليهجو كأمع بمون درمكان نثر لعيت وطريقت ضرت جا بڑے قصر میں وارد ہونی سے، جب ال وا ورقامن فحابون نے حضت کا بڑا کو تنک کیاا درانہوں رور عالم صلی الشرعلیہ و سلم سے درخواست کی کہ باغ ہیں آنٹراپیڈ ديجي اور حفور كاع بن رواق افروز موت اور حيوارول بڑے انبارے کردنین بار مھرے صریت کے الفاظ يرار طاف حول اعظمها بيدار تتمجلس عليه درواه النحاري ڈھے پر ہیٹھ کئے اس میں اسی برکت ہول کر ہ دا ہوگیا اور تھے بھی بہت بھے بھی گیاغرض اس قصر بیس ہر تھو

بالتي كرتا ہے يہ تواليسي بات فبور بموحاتا بيدحوا

واقف ہو ورز علمار ظاہر و باطن کے مسلمات سے سے کہ کشف و تحارق اہل باطل سے بھی حتی کہ کفار سے بھی صادر ہونا مسل الويزيدعن طئ الارض فقال ليس بشئ فار ابليس يقطع من المشرق الى المغرب في لحظة وإحدا تلوياهم عتلى الله بمكان وستلعن اخراق الهواع فقال ان الطير ناہے خان تکہ اللہ تعالیٰ کے نزویک اسائی کوئی قدر مہیں اور ہوا سبت پوجیا کیا آب نے فرمایا پرندہ بھی امر تاہے غرمز مقعبو دطواق بتلا تاسبه كو وه نا جائز ہواس كى نظير خود حضرت شاہ خا مدوح کے کلام میں موجود ہے قول انجمیل میں کشف و قالع۔ تخرير فرماتي إلى ويضع مصحفًا مفتوحًا على يمينه ومصحفً وكاعلى يساري ومصحفاكن الك بين يديد ومصحف

ب رو برو رکھے اور ایک پیچھے رکھے تواب کیا سے کرفران کاپشت باطوف ركصنا كبحي كمجهد مضاكقه نهريه وخالان بحرخوديني شاه صاحب اس نىدورخلاف دبهوناتى برقرماتے بين - وفى قلبى منه شكى لمافيه الالادب یعنی میرے دل میں اس طریق سے خا غاصت كشف وقالع بتلالي ہے اس \_ س يجوازي جيس اكركها ماو دبيل جوازيءاورمع الانكار دبيل جواز نهبين سوعمل مصحف بين جونكرنفتل ی فرمادیا ہے اس سے اس کو جَاکِزِنہ کہا جاوے کا اور ت میں بلاا تکار نقل فرما دیا ہے اس سے اس کو جاتر کہا جا وے کا ول توغيرشارع علالسلام كاس الحفة الموصرين تصنيه

ربایکہ جس جگر عل تقل کیا جا وے وہاں ہی انکا رہو یہ کو تی ضوری نہیں خور قرآن مجدمیں برت جگہ کفا کے اقوال وعقائد نقل کتے ہیں اور دوسرى آيات مين انكار فرما دياكمياسي رماسجده اوربوسا ول تواسس عمارت میں اس کابیتہ بہیں سبحدہ کے معنی ہیں پیٹیانی بنما دن برزمین اور پوسے معنی ہیں اب نہا دن برچیزے اور رخسارہ نہا دن نسی کے بھی منی نہیں قطع نظراس سے تقریر مذکوریاں اسکا بھی جواب ہوگیاکہ بيان قاصيت وليل جوارتهي فاقهم ولانتزل والله اعلمه فقط جه اب سُوا ل بسوهه :- مطلق غيب سے مراد اطلاقات شعيماير وہی غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہوا وراس کے ادراک کے لئے لول واسطراور سبيل مرمواس بنابر لايعلم من في السطوت والارض الغيب الأالله - اور لوكنت اعلم الغيب وغيره فرماياكيا بسيها ورجو علمرلواسط بمواس بيرغميب كااطلاق مختان قریر ہے تو با قریز مخلوق پر علم غیب کا اطلاق موہم شرک ہونے کیوج ممنوع وناجائز بوكا قرآن مجيدين لفظ اعناكي ممانعت اورحد بيثة مسلمين عمدی وامتی ورلی کیتے سے بہاں۔ اسی وجرسے واردہے، برورعالم صلى التعطيبيوسلم ببرعكم الغيب كااطلاق جائز نذبوكا اور كرايسي تاويل بسيران الفاظركا اطلاقي جأئز بموتوخالق اورلازق وغيج

بتاويل اسنادا لى السبب كے بھی اطلاق كرنا نا جاكر نہ ہوگا كيونكد آر يبل بلكه خدابمعني مالك اومعبود بمعنى مطاع كهنا فاص جَائز ہوگا اسی طرح دوسری نا ویل سے اس صفنت کی تفی لئے تابت کہیں میں اگرایتے وہن میں معن ثانی کو حاصر کرکے

لومنجا كمالاث نبوركبول تت ہے لو بی عبر بی ما اموريس آب كاغاص بشاني مين واقع ہونااور ہاوجو كى تفتيش واستكثاب باللغ وحوه

تزنہیں زیرکو پائے کہ توبرکرے اورا تباع سنت اخترار کم بعد حمد وصلاۃ کے واضح ہوکہ اہل ہواوہوس کے شہرے کا نے کے بہے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنے کا ہمیشہ سے د جلا آرباہے ایسے لوگوں سے جب کچھ بن نہیں بڑتا تواجھوں کو بُرا ينا ببينيه كريسة بين اوربه مجهة بين كداس بين بمارا نام بو كا-اپنے بریلی کے مولوی احمد رضاخاں سکا حب نے جومصلاق اس شعر かっとっとい الملاست والملاست حصزات علمار دلومند و رہلی کو کافر کہنا شروع کیا اوران حضات کومخا

ت چھاہے ان بزرگوں تر ے فیالوا قع بر شہایت عمدہ جواب تھ بزرگوں کا قول ہے ۴ جواب جا ہلال یا بفن حضرات كويه وصوكه بهواكدوه بزرك حقبقت ل دھوکے دور کرنے کے۔ حب كي اكثر كتا يول كا بنهايت قا ت كا جواله لجواب آج تك خال صّاحب اوراعجي ذر للترشرم مثانے کے لئے اتباکہا گیاکہ مولوی الخريرون كاجواب دى مولوي مرتفتي ح جرحق آفتاب ہے زبادہ واضح ہوچکا تھا، نتابي باتون كاطرف علمار حقال كوتوجه باندنشهر ببن مناظره تصهرا مولا علی تخریر جھیجدی کہ میں آپ

سانكاركم رتم محوث الرازمات حالاتی کی کہ لولیس والول سے کہ دیا اتے آئے ہیں اس وجہ سے پولیس نے برمناظرہ حکماً رو کد ما لى پركيفت رجيجي تو يق ولانانے خانصاحب ظرہ پذکرہیں گے اور محض اتمام جحت کے المولويُ الحافظ الحاج الشاه سلام سنون عرص سه كممولوى (بریلوی) بر بیان کرتے ہیں ہیں کرآپ نے حفظ الایمان میں تؤں كا علم عيساكہ جناب رسول الشرصلي الشرعليبير ت

ہے ایسا ہرنکے اور ہاگل بلکہ ہر کیا یں پاکسی کتاب میں ایسی تصریح کی ہے (۲) اگر تصریح نہیں ہنمون آپ کی کسی عباریت ہے ون آیا مراد ہے (م) اگر آپ نے را ایے مفہون کی تصریح فرمال ر رة كي اسے آب سلان مجية إي يا كافر-رے قلب میں بھی اس صمون کا تلجی خطرہ ہ ون لازم جي سير

کووہ چیزا دنی ہی درجہ کی ہو

ج- عَلَ إِنَّمَا أَنَا بِشَرْمُ فُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تلكمون شبيه دي ہے البتہٰ Lu 6.50 اوال اور تالمون کے بعد ترجون من نا برجمع علوم غیرمتنا ہیں کے اور نہ بنا

رة برخود وه محدوري

نق مذكوراشارة يرمحذور اطلاق كرنے كوبلك ذمها تناتجي نرتفا جتنابيان كباكيا صرف بعض م وْصْ سے برزیادت کوارہ کی تئی باقی اس سے زیادہ توکسی درجہ میں تھی 02 50 ما والمارات الون قرآن مجيد على بعد كرأب فرما وتيحة ولوكنت أعلم الغيد تَوْتُ مِنَ الْحُنْدُ وَمَامَسَّنَى السُّوْمُ ال وم ہوتا ہے کہ جمیع عنوب الی یوم انقیامہ ربوا جنا بحر حود مرض هي اس ليا

ندم کے عام ہوتے کی کبوتک ف ہے کہ اگر آئندہ کا واقعہ خر منکشہ تؤر ہواور ہو خلاتعالیٰ کے بتلانے سے منکشف ہو تومس سؤ ہو باسے کر بعض المتبول کی نسبت قیا مت میں راقد المهلى الشريليو لم سے كها جائے كا- إنك لانتدرى ما بعد الى - اس معلوم بواكر قيامت كے لعق ازمت تك مجى كرا خرعر سے بہت متنا خرہے آب برلجفن كونيات ظامرتين ہوتے نہ بالذات نہ بالعطار کیونکہ بالعظار کے بعد آپان کو پڑ صریح اس اطلاع کے بعد سخفًا سخفًا فرما دیا گوا یسے دلائمل بہت ہیں مگر ہم دوشا ہدیراکتفاکرتے ہیں اس آیت وصدیث رولوں سے معملوم ہوا نزعم تك محي بعض كو نبأت آب يرفخفي ربين كا تعلق منصب نبوت مز تقابس ہمارا دعویٰ ثابت ہوگیا بوشيره بذرسي كراس منغام بريدست برعائد موتاسي كربعض آيات وأحادث وانوال بزركان دين سية تابت بوناب ليتصفح أكنده

ا در مخالف كا دعوى كه آپ كو آخر عمر بين تمام واقعات الى يوم الاخرة مين كسي تقامنتفى بوكيا-ربا يركراس كااعتقاد بطلان كيكس حضوراً رم مهلی الشرطيب و لم كو ما كان و مايكون كا على نضا ، نجدرا قمنے مولانا کو بیٹ میولینسٹیں تحریر کرکے حواب جا ہاتھا جس کا مولانانے حسب دیل جواب ریا عنایت فرماستے بندہ مولوی مفھود صاحب السلامعليكم ورحمة النه ويركاتنه اس کا جواب خود حفظ الایمان میں کا فی طور پر موجود ہے جوا ، فہیم کے لئے انشاراللہ تعالیٰ کافی ہے اس عبارت کو بیشت رنقل کئے دیتا ہوں، نقل عبار ہے حفظ الایمان ،، اگر کسی کوایسے الفاظ ہے مضيرواقع ہو، ایساعموم مثبت معایج زید مرکز نہیں اس پراتنااض مناسب معلوم ہونا ہے کہ اس جواب مدکور کی ضرورت ان عیارات میں ہے جو توا عدشرعیہ سے حجت ہیں اور جوعبارات کی حجت جہیں وہ تھو تر نافيه على محيط كے سَاتِقة خود معارض ہیں كہ نترائط تعارض سے تساوی فی لنہو ہے بیں جواب میں اتنا کا فی ہے کرائج کیبہامنے مرجوح ساقط ومتروک ہے اورانی پرہے کہ مرجوح میں تاویل مناسب کی جائے سواس کی ڈوکڑا ک ين تاول مناجيجا كے سواس كى دورلى ميں بھى سب برابر بين صربار مجى دورنبين- ورجہ میں ہے سومقام اس کی تفصیل کامختل نہیں مجمل یہ ہے کہ اس اختقاد کی صور نہیں مختلف ہیں بعض درجہ برعت ومعصیت میں ہیں جن میں انکار قطعی کا نہیں ہے اور بعض درجہ کفر کا ہے جن میں انکار قطعی کا ہے امرتانی بعض اکا برمکت سلمہ علما تے امت کے کلام سے بقیصفی گذشتہ ۔ اوراس عمارت سے بھی احرت اور لبیمطالع الانظار شرح طوالع

بقيصة كذفته - اورا كالمات سيجى احرى اوربيمطالى الانطار شرح طوالع الانورليبيناوى رحمة الله كي عبارت ويل جوف المحتفظ المخاص الله و 190 طبع مصري سب ، نذبه الحكار الى ان البني من كان مختصًا بخواص تداف الاولى ان بكون مطلعًا على الغيب بصفار جوبر نقسه و شدة الصالم بالمبادى العالب من غير سابقة كسب تعليم و تعلم الثانية بخو بجيث الطبعة البهولي ضورية النقابلا المصورة المفارقة الى بذل الثالث ان بشابلا الملكة على صورة منتجلة ويسم كلام الله تعالى بالوى وقد أدرو على بذا بالهم ان الادبالاطلام الله على بين بالاتفاق الله على جميعة الفائد ويدالاطلاع على بعضها فلا يكون والك خاصة البنى افعامن الماد والله المؤلفة والنا المؤلفة المؤلفة والله على بعضها فلا يكون والك خاصة البنى افعامن المؤلفة المؤلفة

ابني عمارت كيمشارعمارتين كقل كرتابهول كأنظيريبن خاصيب وقع انتنجأ ا دس مرصدا ول مقصدا ول میں فلاسفہ کے جواب الاسعاماذكوتم مودود بوجوي اذ اطلاع علىجميع ات لا يجب النبي اتفاقام فاومتكم ولهذا قال سب عولوكنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخيرومامسني لسرة والبعض اى اطلاع على البعض الايختص به اى بالنبي انصاف دركاريه كمالاتيق دبي مفهوم نهبل جوعيات حفظالا يمان كالبير لث میں نے سامے کرمیری دلیل کے مقدمات پر تقف کا کیاہے کہ قت دافع ہوتا ہے جگہ آپ کو عالم مطلق بعض علوم کی بنیاد برکہاہ كريه حواب عالمالغب كي اطلاق كا دياجا ويعاوا ب كا بطلان او برشق مذكوراشارة مين كذرجيكاي كريراطلاق عالم رغ بين وارديسے اور عالم الغيب كاس نيا يراطلا في وارد تيمين فافة ق دسرے اگراس جواب سے تھی فظع نظر کیجائے تنہ بھی غایت فی الباب ایک

حاضول توجا بلاز وسوقيا زسب وتتماور رمي بالكفراور یصنے کا ہے اور قصود اس متفا ہریراسی کا دفع کرنا ہے ، جو مجمد اللہ لوجیہ صل جو کیا اوراس پر میمی زیان اور قلم کو روکنا بسندنه بهو کا تومیل س انتفام کوخدا کے سپر دکرکے وہی کہوں گا جوحق نے ایسی جا ہلا نہ ومعاندا بذجال برجناب ركول الشرطي الشرعابي لم كوكهية كاحكم فرمايا سيح قال الله تعالى إن جادلوائ فقلالله تعالى اعلم بما تعملون الله يحكم بيتكم يوم القيمة فهاكنته فيه تختلفون - اوريهول كاع بافدادارم كاروبافلاكق كانيست س ليرات كميل في البي لغويات كي حواب كي طرف النفات بهن كما كيونكر تح تدريفع مرتب بونكي وجرسے اسكواصاعت وقت مجتنا بوں-اب جوآب تے طریق وافق اوجها میں نے این معلومات ظاہر رویں آئی شریعی نہیں ہوسکتا ہے کہ اجک ليون بين تكها شايداب رجوع كرايا بوسو وجه نكصن كالمي كفي كركس في بهل بطرح يوجهابى مذتقا باقى رجوع تووه بجويبيك اورقول اورعقيده مواوراب برك دوراعقبده اورقول اختباركها بويفضانغالي ميراورميري يراكي فصناللخلوقا فيجمع الكمآلا العلمة العلم ينوكي بالم من يتجرع بعارضا زرك ف ب ين اس ترير وحم كرا بول اور لقب بسط البنان لكت اللسامي كاتب حفظ الأيد الشكرعامين المع المهدى ينة اشرف على شعبال مغظم مستنام

